

# حثفثا في المناه المناه



سيالولاعلمعطعك

## فهرست

| 6  | نام:                            |
|----|---------------------------------|
| 6  | زمانهٔ نزول:                    |
| 6  | تاریخ پیس منظر:                 |
| 19 | ركوعا                           |
|    | سورة الفتح حاشيه نمبر: 1 كمليسي |
| 23 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 2 ▲      |
|    | سورة الفتح حاشيه نمبر: 3 ▲      |
| 25 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 4 ▲      |
| 25 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 5 ▲      |
| 25 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 6 ▲      |
| 27 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 7 ▲      |
| 27 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 8 ▲      |
| 28 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 9 ▲      |
| 28 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 10 ▲     |
| 28 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 11 ▲     |
| 29 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 12 ▲     |
| 29 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 13 ▲     |

| 29 | 14:  | أحاشيه تمبر  | ة الفتح         | سورا  |
|----|------|--------------|-----------------|-------|
| 29 | 15:  | أحاشيه نمبر  | ة القتح         | سورا  |
| 30 | 16:  | أحاشيه نمبر  | ة الفتح         | سورا  |
| 30 | 17:  | أحاشيه نمبر  | ة القتح         | سورا  |
| 31 | 18:  | ٔ حاشیه نمبر | الفتح<br>ة ال   | سورا  |
| 31 | 19:  | ٔ حاشیه نمبر | لفتح<br>ة الشخ  | سورا  |
| 32 |      |              |                 |       |
| 35 |      |              |                 |       |
| 35 | 21:  | ٔ حاشیه نمبر | ة الفتح         | سورا  |
| 35 | 22:  | عاشيه نمبر   | ة الفتح         | سورا  |
| 36 |      |              |                 |       |
| 36 | 24:  | ٔ حاشیه نمبر | ة القتح         | سورا  |
| 36 | 25 : | عاشيه نمبر   | ة الفتح         | سورا  |
| 37 | 26:  | ٔ حاشیه نمبر | لفتح<br>ة الشخ  | سورا  |
| 37 | 27:  | عاشيه نمبر   | لفتح<br>ة الشخ  | سورا  |
| 38 | 28:  | ٔ حاشیه نمبر | ة الفتح         | سورا  |
| 38 | 29 : | ٔ حاشیه نمبر | ة الفتح         | سورا  |
| 39 | 30:  | ٔ حاشیه نمبر | الفتح<br>ة الشح | سورنا |
| 39 | 31:  | ٔ حاشیه نمبر | لفتخ<br>ة التح  | سورن  |

| 41 | دكوع٣                       |
|----|-----------------------------|
| 44 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 32 ▲ |
| 46 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 33 ▲ |
| 46 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 34 ▲ |
| 46 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 35 ▲ |
| 46 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 36 ▲ |
| 46 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 37 🛦 |
| 47 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 38 ▲ |
| 47 |                             |
| 47 | •                           |
| 47 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 41 ▲ |
| 48 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 42 ▲ |
| 48 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 43 ▲ |
| 48 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 44 ▲ |
| 51 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 45 ▲ |
| 51 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 46 ▲ |
| 52 | ركوع٣                       |
| 54 | سورة الفتح حاشيه نمبر: 47 ▲ |

| 55 | <b>▲</b> 49 | نمبر: ( | حاشيه | ة الشخ              | سورة  |
|----|-------------|---------|-------|---------------------|-------|
| 55 | <b>4</b> 50 | نمبر: ( | حاشيه | نا الفتح<br>نا الشخ | سور ة |
| 55 | <b>▲</b> 51 | نمبر: ا | حاشيه | ة الفتح             | سور ة |
| 56 | <b>▲</b> 52 | نمبر: 2 | حاشيه | ة الفتح             | سور ة |
| 57 | <b>▲</b> 53 | نمبر: 3 | حاشيه | الفتح<br>ن الشخ     | سور ق |
| 57 | <b>▲</b> 54 | نمبر: 1 | حاشيه | الفتح<br>ن الشخ     | سور ق |
| 58 | <b>▲</b> 55 | نمبر: 5 | حاشيه | ن الفتح<br>ن الشخ   | سور ق |
| 58 |             |         |       |                     |       |
| 58 | <b>▲</b> 57 | نمبر: 7 | حاشيه | ، الفتح<br>ا        | سور ق |
| 58 |             |         |       |                     |       |

#### نام:

پہلی ہی آبت کے الفاظ اِنّا فَتَحُنّا لَکَ فَتُحًّا مُّبِینَیًا سے ماخو ذہے۔ یہ محض اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے کیو نکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالٰی نے حضور نبی کریم ملتَّ فیلیم اور مسلمانوں کوعطافر مائی تھی۔

## زمانهٔ نزول:

روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی القعدہ 6ھ میں اس وقت ہوا تھا جب آپ کفارِ مکہ سے صلح حدیبیہ کامعاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے جارہے تھے

# تاريخ پس منظر:

جن واقعات کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہو ئی ان کی ابتدا اس طرح ہو ئی ہے کہ ایک روزر سول اللہ ملٹی آپٹی نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرما یا ہے۔ پیغمبر کاخواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہ ہو سکتا تھا وہ تو وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور آگے چل کر آیت 27 میں اللہ تعالی نے توثیق کر دی ہے کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھا یا تھا۔ اس لیے در حقیقت یہ نراخواب نہ تھا بلکہ ایک اللی اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور ملٹی آپٹی کے لیے ضروری گئا

بظاہر اسباب اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظرنہ آتی تھی۔ کفارِ قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کاراستہ بند کرر کھا تھااور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور

عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہ پھٹنے دیا تھا۔ اب آخریہ کیسے توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ رسول اللہ ملٹی آئی کو صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے دیں گے۔ عمرے کا احرام باندھ کر جنگی ساز و سامان ساتھ لیے ہوئے نکانا گویاخو دلڑائی کو دعوت دینا تھا اور غیر مسلح جانے کے معنی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنے کے متر ادف تھا۔ ان حالات میں کوئی شخص بیرنہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالٰی کے اس اشارے پر عمل کیا جائے توکیسے۔

مگر پنجبر کا منصب بیہ تھا کہ اس کارب جو تھم بھی اس کو دے وہ بے کھٹے اس پر عمل کر گذر ہے۔ اس لیے رسول اللہ ملی آئے نے بلاتا مل اپنا خواب صحابہ کرام کو سنا کر سفر کی تیار کی شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی آپ نے اعلانِ عام کرادیا کہ ہم عمرے کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آجائے۔ جن لوگوں کی نگاہ ظاہر کی اسباب پر تھی انہوں نے سمجھا کہ بیہ لوگ موت کے منہ میں جارہے ہیں۔ ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوا۔ مگر جو اللہ اور اس کے رسول پر سچاا بیان رکھتے تھے انہیں اس امرکی کوئی پر وانہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ ان کے لیے بس بیہ کائی تھا کہ اللہ کا اشارہ ہے اور اس کار سول تعمیل تھی۔ کی کوئی پر وانہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ ان کے بعد کوئی چیز ان کور سولِ خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ان کور سولِ خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ان کور سولِ خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ان کور سولِ خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ کا معابی حضور ملی تی تیار ہو گئے۔

ذی القعدہ 6ھ کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے جن کی گردنوں میں ھدی کی علامت کے طور پر قلاوے پڑے ہوئے تھے۔ پر تلوں میں صرف ایک ایک تلوار رکھ لی جس کی تمام زائرین حرم کو عرب کے معروف قاعدے کے مطابق اجازت تھی اور اس کے سوا کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا۔ اس طرح یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوابیت اللہ کی طرف چل پڑا۔

اس وقت مکہ اور مدینے کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی تو شوال 5ھ میں قریش نے قبائل عرب کی متحدہ طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تھی اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آ چکا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ طبی آیا ہے اسنے تابی ہے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دستمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مرکوز ہو گئیں اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جارہا ہے بلکہ ماہ حرام میں، احرام باندھ کر، صدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جارہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔

قریش کے لوگوں کو حضور ملی آبیہ کے اس اقدام نے سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھاجو صد ہابر س سے عرب میں جج وزیارت کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے۔اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر جج یا عمرے کے لیے جارہا ہواسے روکنے کاکسی کو حق نہ تھا، حتی کہ کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہو تو عرب کے مسلمہ قوانین کی روسے وہ اپنے علاقے سے اس کے گذرنے میں مانع نہ ہو سکتا تھا۔ قریش کے لوگ اس المجھن میں پڑگئے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے پر حملہ کر کے اسے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں اس پر شور پھی جائے گا۔ عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ بیہ سراسر زیادتی ہے۔ تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا بانہ کرنے دینا اب ہماری مرضی پر مو قوف تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا بانہ کرنے دینا اب ہماری مرضی پر مو قوف ہے، جس سے بھی ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کی زیارت کرنے سے اسی طرح روک دیں گے جس

طرح آج مدینے کے ان زائرین کوروک رہے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہوگی کہ جس سے سارا عرب ہم سے منحرف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم محمد طلح اُلیّن آئی ہم کا استخرف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم محمد طلح اُلیّن آئی ہم کا داخل ہو جانے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہماری ہواا کھڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم محمد طلح اُلیّن آئی سے مرعوب ہو گئے۔ آخر کار بڑی شش و پنج کے بعد ان کی جاہلانہ حمیت ہی ان پر غالب آکر رہی اور انہوں نے اپنی ناک کی خاطریہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قیمت پر بھی اس قافلے کو شہر میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔

رسول الله طنگاری نقل و حرکت سے آپ کو ہر وقت مطلع کر تارہ۔ جب آپ عسفان پنچے تواس نے آکر ارادوں اور ان کی نقل و حرکت سے آپ کو ہر وقت مطلع کر تارہ۔ جب آپ عسفان پنچے تواس نے آکر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی طویٰ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ کراع العمیم کی طرف آگے بھیج دیا ہے تاکہ وہ آپ کا راستہ روکیں۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح آنحضرت میں ایس تھیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اشتعال دلائیں اور پھرا گر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ دراصل آئے تھے الڑنے کے لیے ، مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا کیا تھا اور احرام محض دھو کہ دینے کے لیے باندھ رکھا تھا۔

رسول الله طلی آیا نے یہ اطلاع پاتے ہی فوراً راستہ بدل دیااور ایک نہایت دشوار گذار راستہ سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر بہنچ گئے جو عین حرم کی سر حدیر واقع تھا۔ یہاں بنی خزاعہ کا سر دار بدیل بن ور قا ایپ قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیااور اس نے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے۔ یہی بات ان لوگوں نے جاکر قریش کے سر داروں کو بتادی اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم

کاراستہ نہ روکیں۔ مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے احابیش کے سر دار حلی بن علقمہ کو حضور ملے اللہ بھر ملے باس بھیجاتا کہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کرے۔ سر دارانِ قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد ملے بھی بات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو کر پلٹے گا اور پھر احابیش کی پوری طاقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ مگر جب اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بندہے، ھدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں قلاوے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں تو حضور سلے ایک سے کوئی بات کے بغیر مکہ کی طرف پلٹ گیا اور اس نے جاکر قریش کے سر داروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں اگر تم ان کورو کو گے تو احابیش اس کام میں تمہار اساتھ ہر گزنہ دیں گے۔ ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں کہ تم حرمتوں کو پامال کر واور ہم اس میں تمہار اساتھ ہر گزنہ دیں گے۔ ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں کہ تم حرمتوں کو پامال کر واور ہم اس میں تمہاری حمایت کریں۔

پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیااور اس نے اپنے نزدیک بڑی اون نے شہما کررسول اللہ ملے قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیااور اس نے اپنے نزدیک بڑی اون نے آغین، مگر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیاجو بنی خزاعہ کے سر دار کو دیا تھا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر ایک دینی فرئضہ بجالانے کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسر کی اور نجاشی کے در باروں میں بھی گیاہوں، مگر خدا کی قشم، میں نے اصحاب محمد کو جس طرح محمد (مرافی ایک کی فرائی دیکھا ہے ایسامنظر کسی بڑے سے بڑے باد شاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد ملتی گیا تھی ہیں توان کے اصحاب بانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں مرنے دیتے اور سب اپنے جسم پر کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تولوگ سوچ لو کہ تمہارامقابلہ کس سے ہے۔ گرنے دیتے اور سب اپنے جسم پر کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اب تولوگ سوچ لو کہ تمہارامقابلہ کس سے ہے۔

اس دوران جبہ ایلچیوں کی آمد ورفت اور گفت و شنید کا بیہ سلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار بیہ کو شش کرتے رہے کہ چیچے سے حضور ملٹ ٹی آئی کے تیمپ پر چھا ہے مار کر صحابہ گواشتعال دلائیں اور کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی ایسااقدام کرالیں جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آجائے۔ مگر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر و ضبط اور حضور ملٹ ٹی آئی گا بہانہ ہاتھ آجائے۔ مگر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر و ضبط اور حضور ملٹ ٹی آئی کی حکمت و فراست نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ ایک و فعہ ان کے چالیس پچاس آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے پڑاؤپر پھر اور تیر برسانے لگے۔ صحابہ نے ان سب کو گرفتاد کر کے حضور طب ٹی آئی ہے سامنے پیش کر دیا۔ مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایک اور موقع پر تنعیم کی طرف سے حضور طب نے آئی ہے سامنے پیش کر دیا۔ مگر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایک اور موقع پر تنعیم کی طرف سے مسلم نے نے اور انہوں نے اچانک چھاپہ مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے گئے، مگر حضور طب نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہر چال اور ہر تدبیر میں ناکامی ہوتی چلی گئی۔

آخر کار حضور سلی آیتی ہے نود اپنی طرف سے حضرت عثمان کو اپلی بناکر مکہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے سر داران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا۔ اس دوران یہ خبر اڑگئی کہ حضرت عثمان قل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہوگیا کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب مزید مخل کا کوئی موقع نہ تھا۔ مکہ میں داخلہ کی بات تودوسری تھی، اس کے لیے طاقت کا استعال ہر گز پیش نظر نہ تھا۔ مگر جب نوبت سفیر کے قتل تک پہنچ گئی تو پھر اس کے سواکوئی چارہ باقی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ سلی آئی ہے نہام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت کی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچے نہ ہٹیں گے۔ موقع کی نزاکت نگاہ میں ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی۔ مسلمان صرف 1400 سے اور کسی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے۔ اپنے مرکز سے ڈھائی سو ممیل دور، عین مکہ کی سر حدیر تھیرے ہوئے تھے، جہال دھمن

اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھااور گرد و پیش سے اپنے حامی قبیلوں کولا کر بھی انہیں گھیرے میں لے سکتا تھا۔اس کے باوجودایک شخص کے سواپورا قافلہ نبی اللّٰہ قبیلیّ کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلاتامل آمادہ ہو گیا۔اس سے بڑھ کران لو گوں کو اخلاص ایمانی اور راہ خدا میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی۔ وہ خود بھی واپس آ گئے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور طاق آیا تھے کہ وہ حضور طاق آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں داخل ہی نہ ہونے دیں گے۔ البتہ اپنی ناک بچانے کے لیے ان کا صرف بیہ اصرار تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آسکتے ہیں۔ طویل گفت وشنید کے بعد جن شر ائط پر صلح فالمی اور بیہ تھی ۔

- 1. دس سال تک فریقین کے در میان جنگ بندرہے گی،اورایک دوسرے کے خلاف خفیہ اور علانیہ کوئی کاروائی نہ کی جائے گی۔
- 2. اس دوران قریش کاجو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد ملتی گیائی کے پاس جائے گا اسے وہ آپ واپس کر دیں گے اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے وہ واپس نہ کریں گے۔

- 3. قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہوناچاہے گااسے اس کا اختیار ہوگا۔
- 4. محد طلق کیا ہے اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آکر تین دن مکہ میں ٹھیر سکتے ہیں، بشر طیکہ پر تلول میں صرف ایک ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب ساتھ نہ لائیں۔
  ان تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے (تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے)۔ گر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجازنہ ہوں گے۔

جس وقت اس معاہدے کی شر انط طے ہور ہی تھیں، مسلمانوں کا پورانشکر سخت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سبجھ رہاتھا جنہیں نگاہ میں رکھ کرنی سلی آئی ہے شر انط قبول فرمار ہے تھے۔ کسی کی نظرا تنی دورر س نہ تھی کہ اس صلح کے بنتیج میں جو خیر عظیم رو نماہونے والی تھی اسے دکھے سکے۔ کفار قریش اسے اپنی کامیابی سبجھ رہے تھے اور مسلمان اس پر بے تاب تھے کہ ہم آخر دب کریے ذکیل شر انط کیوں قبول کریں۔ حضرت عمر فاروق جیسے بالغ النظر مد ہر تک کا بیے حال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی تھی، مگر اس موقع پر میں بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ وہ بے چین ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کئے اور کہا "کیا حضور طبط آئی آئی اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا بیہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ کیا ہی مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہی حضور طبط آئی ہی ہی آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں بیہ ذلت کیوں اختیار کریں؟" انہوں نے جواب دیا" اے عمر! وہ طبط آئی ہی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اان کو جر گزضائع نہ کرے گا"۔ پھر ان سے صبر نہ ہواجا کریہی سوالات خودر سول اللہ طبط آئی ہے سے بھی کیے اور حضور طبط آئی ہی جسی ان کو ویساہی جواب دیا جیسان کو دیساہی جواب دیا جیسا

حضرت ابو بکر شنے دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر مد توں اس پر نوافل اور صد قات ادا کرتے رہے تا کہ اللہ تعالٰی اس گستاخی کو معاف فر مادے جواس روزان سے شان رسالت میں ہو گئی تھی۔

جلتی پر تیل کاکام جس واقعہ نے کیاوہ یہ تھا کہ عین اس وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جارہا تھا، سہیل بن عمر و کے اپنے صاحبز ادب ابو جندل، جو مسلمان ہو بچکے تھے اور کفار مکہ نے ان کو قید کرر کھا تھا، کسی نہ کسی طرح بھاگ کر حضور طلع فیکٹے میں پہنچ گئے۔ ان کے پاؤل میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر تشد د کے نشانات تھے۔ انہوں نے حضور طلع فیکٹے ہے فریاد کی کہ مجھے اس حبس بے جاسے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام کے تھے۔ انہوں نے حضور طلع فیکٹے ہے فریاد کی کہ مجھے اس حبس بے جاسے نجات دلائی جائے۔ صحابہ کرام کے

لیے یہ حالت دیکھ کر ضبط کرنامشکل ہو گیا۔ مگر سہیل بن عمرونے کہا کہ صلح نامے کی تحریر چاہے مکمل نہ ہوئی ہو، نثر ائط تو ہمارے اور آپ کے در میان طے ہو چکی ہیں، اس لیے اس لڑے کو میرے حوالے کیا جائے۔رسول اللہ ملٹی ڈیکٹے نے اس کی ججت تسلیم فرمالی اور ابو جندل ظالموں کے حوالے کردیے گئے۔

صلح سے فارغ ہو کر حضور ملی آئی نے صحابہ سے فرمایا کہ اب بہیں قربانی کر کے سر منڈ واؤاور احرام ختم کر دو۔ مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضور ملی آئی نے نین مرتبہ حکم دیا، مگر صحابہ پراس وقت رہے و غم اور دل شکستگی کا ایساشدید غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ حضور ملی آئی نے کے پورے دور رسالت میں اس ایک موقع کے سوا بھی یہ صورت پیش نہ آئی تھی کہ آپ صحابہ ٹو حکم دیں اور وہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑیں۔ حضور ملی آئی آئی کو اس پر سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے خیصے میں جاکر ام المو منین حضرت ام سلم سے سابق کی کہ بیدہ فاطری کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ بس خاموثی کے ساتھ تشریف لے جا کر فود اپنا اونٹ ذرج فرمائیں اور تجام کو بلا کر اپنا سر منڈ والیں۔ اس کے بعد لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیس کے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بد لنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ یے فعل کو دکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کرلیں، سر منڈ والیے یابال ترشوا لیے اور احرام سے نکل آگے۔ کے فعل کو دکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کرلیں، سر منڈ والیے یابال ترشوا لیے اور احرام سے نکل آگے۔ گردل ان کے غم سے کئے جارہے شعے۔

اس کے بعد جب بیہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جارہا تھا،اس وقت ضجنان کے مقام پر (یابقول بعض کراع الغمیم کے مقام پر) بیہ سورت نازل ہوئی، جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بیہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل فتح عظیم ہے۔اس کے نازل ہونے کے بعد حضور طلح میں فتح عظیم ہے۔اس کے نازل ہونے کے بعد حضور طلح میں فی مسلمانوں کو جمع کیااور فرمایا آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میر ہے لیے دنیاومافیہا سے زیادہ فیمتی

ہے۔ پھریہ سورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر اسے سنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ نتھے۔

ا گرچہ اہل ایمان تواللہ تعالٰی کا یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے، مگر پچھ زیادہ مدت نہ گذری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کرکے کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ کسی کو بھی اس امر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ صلح ایک عظیم الثان فتح تھی۔ ایک عظیم الثان فتح تھی۔

- 1. اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود با قاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عرب کے عربوں کی نگاہ میں محمد ملی آئی اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اور ان کو برادری باہر ( Outlaw) سبجھے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اور ان کو برادری باہر ( پر آپ کا خصے۔ اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدات کر لیں۔
- 2. مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کاحق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی ہے دین نہیں ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیرو بھی حج و عمرہ کے مناسک اداکر نے کاحق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہوگئ جو قریش کے پر و پیگنڈ اسے اسلام کے خلاف پیدا ہوگئ تھی۔

- 3. دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن میسر آگیا اور انہوں نے عرب تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے 19 سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد دوسال کے اندر ہو گئے۔ یہ اسی صلح کی برکت تھی کہ یا تو وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے مقام پر حضور طبی آئی ہے ساتھ 1400 آدمی آئے تھے، یادوہی سال کے بعد جب قریش کی عہد شکنی کے نتیج میں حضور طبی گئی ہے میں جو میں جو میں خور سے میں حضور طبی گئی ہے میں جو میں ہونے کے ہمرکاب تھا۔
- 4. قریش کی طرف سے جنگ بند ہوجانے کے بعد آنحضرت ملی آلی کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کواچھی طرح مستکم کرلیں اور اسلامی قانون کے اجراء سے مسلم معاشرے کوایک مکمل تہذیب و تدن بنادیں۔ یہی وہ نعت عظمی ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ ماکہ ہی آیت 3 میں فرمایا کہ "آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے"۔
- قریش سے صلح کے بعد جنوب کی طرف سے اطمینان نصیب ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شال عرب اور وسطِ عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو با آسانی مسخر کر لیا۔ صلح حدیبیہ پر تین ہی مہینے گذر ہے تھے کہ یہودیوں کاسب سے بڑا گڑھ خیبر فتح ہو گیااوراس کے بعد فدک، وادی القری، تیااور تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیر نگیں آتی چلی گئیں۔ پھر وسطِ عرب کے وہ تمام قبیلے بھی، جو یہود و قریش کے ساتھ گھ جو ڈر کھتے تھے، ایک ایک کر کے وسطِ عرب کے وہ تمام قبیلے بھی، جو یہود و قریش کے ساتھ گھ جو ڈر کھتے تھے، ایک ایک کر کے

تابع فرمان ہو گئے۔اس طرح حدیبیہ کی صلح نے دوہی سال کے اندر عرب میں قوت کا توازن اتنابدل دیا کہ قریش اور مشر کین کی طاقت دب کررہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گیا۔

یہ تھیں وہ بر کات جو مسلمانوں کواس صلح سے حاصل ہوئیں جسے وہ اپنی ناکامی اور قریش اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔سب سے زیادہ جو چیز اس صلح میں مسلمانوں کو نا گوار ہو ئی تھیاور جسے قریش اپنی جیت سمجھا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے والوں کو واپس کر دیا جائے گااور مدینہ سے بھاگ کر مکہ جانے والوں کو واپس نہ کیا جائے گا۔ مگر تھوڑی ہی مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الٹایڑااور تجربہ نے بتادیا کہ نبی طبّی کیا تیم کی نگاہِ دور رس نے اس کے کن نتائج کو دیکھ کریہ شرط قبول کی تھی۔ صلح کے پچھ دنوں بعد مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر قریش کی قید سے بھاگ نکلے اور مدینہ پہنچے۔ قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیااور حضور ملٹھ اُلڈ کم نے معاہدے کے مطابق انہیں ان لو گول کے حوالے کر دیاجوان کی گرفتاری کے لیے مکہ سے بھیجے گئے تھے۔ مگر مکہ جاتے ہوئے راستے میں وہ پھران کی گرفت سے پچ نکلے اور ساحل بجیرہ احمر کے اس راستے پر جا بیٹھے جس سے قریش کے تجارتی قافلے گذرتے تھے۔اس کے بعد جس مسلمان کو بھی قریش کی قید سے بھاگ نکلنے کا موقع ملتاوہ مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کر ٹھکانے پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ 70 آد می جمع ہو گئے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاہیے مار مار کر ان کا ناطقہ تنگ کر دیا۔ آخر کار قریش نے خود رسول اللہ 

یہ تاریخی پس منظر نگاہ میں رکھ کراس سورت کوپڑھاجائے تواسے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعًا مُّ بِينًا ﴾ لِّيغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنُّبِكَ وَمَا تَأَخَّرَو يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًّا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ﴿ هُوَا لَّذِي ٓ اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ اليَّمَانَامَّعَ إِيْمَانِهِمْ وَيِلَّهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِّيُلْحِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيًّا ﴿ وَّ يُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْمِرِكِيْنَ وَالْمُشْمِرِكْتِ الظَّاَتِيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ<sup>لُ</sup> عَلَيْهِمْ ذَآبِرَةُ السَّوْءِ وَخَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا ٩ وَيِلّهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴾ لِّتُؤمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوْهُ وَتُوقِرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّ اَصِيلًا اِنَّا لَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ لَيَهُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَنُ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه أَو مَنْ أَوْ فِي بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤُتِيْهِ أَجُرًا عَظِيمًا أَ

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

اے نبی ، ہم نے تم کوشہادت دینے والا 14، بشارت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا 15 بنا کر بھیجا ہے تا کہ اے نبی ، ہم نے تم کوشہادت دینے والا 14 بشارت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا 15 بنا کر بھیجا ہے تا کہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس کاساتھ دو، اس کی تعظیم و تو قیر کر واور صبح و شام اس کی تعظیم و تو قیر کر واور صبح و شام اس کی تسبیج کرتے رہو 16 ب

اے نبی مجولوگ تم سے بیعت کررہے تھے 17 وہ دراصل اللہ سے بیعت کررہے تھے۔ان کے ہاتھ پراللہ کا ہتھ تھا۔ اس کے ہاتھ براللہ کا ہتھ تھا۔ اب جواس عہد کو توڑے گااس کی عہد شکنی کا وبال اس کی ابنی ہی ذات پر ہوگا،اور جواس عہد کو وفا کرے گاجواس نے اللہ سے کیاہے 19 ،اللہ عنقریب اس کو بڑا اجرعطافر مائے گا۔ طا

Only Sill Colu

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 1 ▲

صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مژ دہ سنایا گیا تولوگ جیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جاسکتا ہے۔ ا بمان کی بناپر اللہ تعالی کے ارشاد کو مان لینے کی بات تو دوسر ی تھی۔ مگر اس کے فتح ہونے کا پہلو کسی کی سمجھ میں نہ آرہا تھا۔ حضرت عمراً نے یہ آیت سن کر یو چھا: یار سول الله طبّی کیا یہ فتح ہے؟ حضور طبّی کیا ہے فرمایا ہاں (ابن جریر)۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایااِی والَّذِی نَفْسُ مُحَبَّدِ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَقَتُحُ - " قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محد طبی آیا ہم کی جان ہے، یقینا یہ فتح ہے "(منداحمہ۔ابوداؤد)۔ مدینہ بہنچ کرایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا" یہ کیسی فتح ہے؟ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جاسکے، رسول اللہ طبی آیا ہے کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا ،اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں (ابو جندل اور ابو بصیر) کو ظالموں کے حوالہ کر دیا گیا"۔ نبی ملٹھُیُلاکم تک بہ بات بہنجی توآپ نے فرمایا" بڑی غلط بات کہی گئی ہے یہ۔ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے۔ تم مشر کول کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا۔ انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی حالا نکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جبیبا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے۔اللہ نے تم کوان پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ کیاوہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جارہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے یکار رہا تھا؟ کیاوہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے "؟ (بیہقی بر دایت عروه بن زبیر ) ـ مگر کچھ زیاد ہ مدت نہ گزری تھی کی اس صلح کا فتح ہو نا بالکل عیاں ہو تا چلا گیااور ہر خاص وعام پریہ بات یوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام کی فتح کا آغاز صلح حدیبیہ ہی سے ہوا تھا۔ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت جابر بن عبدالله ،اور حضرت براءً بن عازب، تینوں حضرات سے قریب قریب

ایک ہی معنی میں بیہ قول منقول ہواہے کہ "لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالا نکہ ہم اصل فتح حدید بیہ کو سمجھتے ہیں "(بخاری، مسلم، مسنداحمد،ابن جریر)۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 2 🛕

جس موقع و محل پریہ فقرہ ارشاد ہواہے اسے نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کو تاہیوں سے در گزر کرنے کاذ کرہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جواسلام کی کامیابی و سربلندی کے لیے کام كرتے ہوئے اس سعى وجهد ميں ره گئى تھيں جور سول الله طلق أياتهم كى قيادت ميں بچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے۔ یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں، بلکہ انسانی عقل تواس جدوجہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے۔ مگر اللہ تعالی کی نگاہ میں کمال کاجو بلند ترین معیار ہے اس کے لحاظ سے اس میں کچھالیی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کواتنی جلدی مشر کین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی۔اللہ تعالی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگرتم جدوجہد کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز در کارتھا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کو تاہیوں سے در گزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیاجو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوششوں سے نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر بیہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مقصد کے لیے ایک جماعت جو کوشش کر رہی ہواس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد ور ہنماہی کو مخاطب کیاجاتا ہے۔اس کا مطلب بیہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی ذاتی خامیاں ہیں۔ دراصل وہ اس جدوجہد کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو پوری جماعت بحیثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے۔ مگر خطاب قائد سے کیاجاتا ہے کہ آپ کے کام میں یہ کمزوریاں ہیں۔ تاہم چو نکہ روئے سخن رسول اللہ طلی اُلیامی کی طرف ہے،اور فرمایایہ گیاہے کہ اللہ نے آپ کی ہر اگلی پچھلی کو تاہی کو معاف فرمادیا،اس لیےان عام الفاظ

سے یہ مضمون بھی نکل آیا کہ اللہ تعالی کے ہاں اس کے رسول پاک کی تمام لغزشیں (جو آپ کے مقام بلند کے لیا طلب سے این نظر شیں تھیں) بخش دی گئیں۔اسی بناپر جب صحابہ گرام حضور طلب ایک کی عبادت میں غیر معمولی مشقتیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ آپ کے تواب اگلے بچھلے قصور معاف ہو چکے ہیں، پھر آپ این جان پر اتنی شخق کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور آپ طلب ایک کی جواب میں فرماتے تھے: افلا اکون عبداً شکوراً۔ "کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں "؟ (احمد ، بخاری ، مسلم ، ابوداؤد)۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 3 🛕

نعمت کی بھیل سے مرادیہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف، ہر مزاحمت اور ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر پوری طرح اسلامی تدن و تہذیب اور اسلامی قوانین واحکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں، اور ان کو یہ طاقت بھی نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں۔ کفر و فسق کا غلبہ، جو بندگی رب کی راہ میں مانع اور اعلائے کلمۃ اللہ کی سعی میں مزاحم ہو، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہم جے جے قرآن " فتنہ "قرار دیتا ہے۔ اس فتنے سے خلاصی پاکر جب ان کو ایک ایساد ار الاسلام میسر آ جائے جس میں اللہ کا پورادین نے کم و کاست نافذ ہو، اور اس کے ساتھ ان کو ایسے ذر اکنے و و سائل بھی بہم پہنی جائیں جس میں اللہ کا پورادین نے کم و کاست نافذ ہو، اور اس کے ساتھ ان کو ایسے ذر اکنے و و سائل بھی بہم پہنی جائیں جس میں اللہ کا پورادین کے گھے ایمان و تقوی کا سکہ روال کر سکیں، تو یہ ان پر اللہ کی نعمت کا اتمام حضور اللہ کی نتیج منی کا برولت حاصل ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے حضور اللہ کی تعمیل کر دینا چا ہے تھے، اس لیے یہ فتح ہم نے خطور اللہ کی نام کی علی کر دینا چا ہے تھے، اس لیے یہ فتح ہم نے کہ کو عطاکر دی۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 4 🔺

اس مقام پررسول الله طلق آلیم کوسیدهاراسته دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کامر انی کاراسته دکھاناہے دوسرے الفاظ میں اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کا یہ معاہدہ کرائے آپ طلق آلیم کے لیے وہ راہ ہموار کر دی اور وہ تدبیر آپ کو سجھا دی جس سے آپ اسلام کی مزاحمت کرنے والی تمام طاقتوں کو مغلوب کرلیں۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 5 ▲

دوسراتر جمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ "تم کو بے مثل نصرت بخشے"۔اصل میں لفظ نصیراً عزیزاً استعال ہوا ہے۔عزیز کے معنی زبر دست کے بھی ہیں اور بے نظیر ، بے مثل اور نادر کے بھی۔پہلے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اس صلح کے ذریعہ سے اللہ نے آپ کی ایسی مدد کی ہے جس سے آپ کے دشمن عاجز ہو جائیں گے۔اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاذ و نادر ہی بھی کسی کی مدد کا ایسا عجیب طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بظاہر جو چیز لوگوں کو محض ایک صلح نامہ اور وہ بھی دب کر کیا ہوا صلح نامہ نظر آتی ہے، وہی ایک فیصلہ کن فتح بن جانے والی ہے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 6 🔺

اسکینت ااعربی زبان میں سکون واطمینان اور ثبات قلب کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالی مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا ایک اہم سبب قرار دے رہا ہے جو حدیدیہ کے مقام پر اسلام اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اس وقت کے حالات پر تھوڑا ساغور کرنے سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی سکینت تھی جو اس پورے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری گئی اور کیسے وہ اس فتح کا سبب بن۔ جس وقت رسول اللہ طبی ایک شخص نے عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اگر مسلمان اس وقت خوف زدگی میں مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو صریحاموت کے مسلمان اس وقت خوف زدگی میں مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو صریحاموت کے مسلمان اس وقت خوف زدگی میں مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو صریحاموت کے

منه میں جاناہے، یاجب راستے میں بیراطلاع ملی کہ کفار قریش لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں،اس وقت اگر مسلمان اس گھبر اہٹ میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم کسی جنگی ساز وسامان کے بغیر دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیس گے ، اوراس بناپران کے اندر بھگدڑ مجے جاتی، تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج کبھی رو نمانہ ہوتے جو حدیبیہ میں رو نماہوئے۔ بھرجب حدید ہے مقام پر کفارنے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا،اور جب انہوں نے چھاپے اور شبخون مار مار کر مسلمانوں کواشتعال دلانے کی کوشش کی،اور جب حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع ملی،اور جب ابو جندلؓ مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے مجمع عام میں آ کھڑے ہوئے ،ان میں سے ہر موقع ایسا تھا کہ اگر مسلمان اشتعال میں آکر اس نظم ضبط کو توڑ ڈالتے جو رسول الله طبی تیاتی نے قائم کیا تھا تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ سب سے زیادہ بیہ کہ جب رسول اللہ ملتی آتا ہے ان شر ائط پر صلح نامہ طے کرنے لگے جو مسلمانوں کی بوری جماعت کو سخت نا گوار تھیں،اس وقت اگروہ حضور ملٹی آیٹم کی نافر مانی کرنے پر اتر آتے تو حدیبیہ کی فتح عظیم شکستِ عظیم میں تبدیل ہو جاتی۔اب بیہ سراسر اللہ ہی کا فضل تھا کہ ان نازک گھڑیوں میں مسلمانوں کو ر سول پاک ساتھ آلیے کی رہنمائی پر، دین حق کی صداقت پر اور اپنے مشن کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نصیب ہوا۔اسی کی بنایر انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آئے سب گواراہے۔اسی کی بناپر وہ خوف ، گھبراہٹ ،اشتعال ، مایوسی ، ہر چیز سے محفوظ رہے۔اسی کی بدولت ان کے کیمپ میں بورا نظم و ضبط بر قرار رہا۔اور اسی کی وجہ سے انہوں نے شر ائطِ صلح پر سخت کبیدہ خاطر ہونے کے باوجو در سول الله طلَّيْ يُلِيِّم كے فيصله پر سر تسلم خم كر ديا۔ يہى وہ سكينت تھى جو الله نے مومنوں كے دلوں ميں اتاری تھی،اوراسی کی بیہ برکت تھی کہ عمرے کے لیے نکلنے کا خطرناک ترین اقدام بہترین کامیابی کاموجب بن گیا۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 7 🛕

یعنی ایک ایمان تو وہ تھاجواس مہم سے پہلے ان کو حاصل تھا، اور اس پر مزید ایمان انہیں اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدید آزما کشیں پیش آتی چلی گئیں ان میں سے ہر ایک میں وہ اخلاص، تقوی اور اطاعت کی روش پر ثابت قدم رہے۔ یہ آیت بھی منجملہ ان آیات کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جامد وساکن حالت نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی۔اسلام قبول کرنے کہ ایمان ایک جامد وساکن حالت نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی۔اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرتے دم تک مومن کو زندگی میں قدم قدم پر ایسی آزماکشوں سے سابقہ پیش آتار ہتا ہے جن میں اس کے لیے یہ سوال فیصلہ طلب ہوتا ہے کہ آیاوہ اللہ کے دین کی پیروی میں اپنی جان، مال، جذبات، خواہشات، او قات، آساکشوں اور مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔الیی ہر آزماکش کے موقع پرا گروہ قربانی کی راہ اختیار کرلے تو اس کے ایمان کو ترقی اور بالیدگی نصیب ہوتی ہے، اور اگر منہ موڑ جائے تو اس کا ایمان میش کر رہ جاتا ہے جب وہ ابتدائی سرمایہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جسے لیے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ (مزید تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہم القرآن، جلد دوم، تفسیر سورہ انفال، حاشیہ 2، جلد چہارم،الاحزاب، حاشیہ 28)۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 8 ▲

مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے پاس توالیسے لشکر ہیں جن سے وہ کفار کو جب چاہے تہس نہس کر دے ، مگر اس نے پچھ جان کر اور حکمت ہی کی بناپر بیہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے کہ وہ کفار کے مقابلہ میں جد وجہداور کشکش کر کے اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔اسی سے ان کے لیے در جات کی ترقی اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھاتا ہے جبیبا کہ آگے کی آیت بتار ہی ہے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 9 🛕

قرآن مجید میں بالعموم اہل ایمان کے اجرکاذکر مجموعی طور پر کیاجاتا ہے، مردوں اور عور توں کو اجر ملنے کی الگ الگ تصریح نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں چو نگہ یکجائی ذکر پر اکتفاء کرنے سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید بید اجر صرف مردوں کے لیے ہو، اس لیے اللہ تعالی نے مومن عور توں کے متعلق الگ صراحت کردی کہ وہ بھی اس اجر میں مومن مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جن خدا پرست خوا تین نے اپنے شوہروں، بیٹوں، بھائیوں اور باپوں کو اس خطرناک سفر پر جانے سے روکنے اور آہ و فغان سے ان کے حوصلے بیت کرنے کے بجائے ان کی ہمت افترائی کی، جنہوں نے ان کے پیچے ان کے گھر، ان کے مال، ان کی آبر واور ان کے بچوں کی محافظ بن کر انہیں اس طرف سے بے فکر کردیا، جنہوں نے اس اندیشے سے بھی کوئی واویلا نہ مجایا کہ چودہ سو صحابیوں کے ایک گخت چلے جانے کے بعد کہیں گرد و پیش کے کفار و منافقین شہر پر نہ چڑھ آئیں، وہ یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے اجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی منافقین شہر پر نہ چڑھ آئیں، وہ یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے اجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوئی بی جائے تھیں۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 10 △

لینی بشری کمزور بول کی بناء پر جو کچھ بھی قصور ان سے سر زد ہو گئے ہوں انہیں معاف کر دے ، جنت میں داخل کر نے سے پہلے ان قصور ول کے ہر اثر سے ان کو پاک کر دے ، اور جنت میں وہ اس طرح داخل ہول کہ کوئی داغ ان کے دامن پر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ وہال شر مندہ ہول۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 11 ▲

اطرافِ مدینہ کے منافقین کو تواس موقع پریہ گمان تھا، جیسا کہ آگے آیت 12 میں بیان ہواہے، کہ رسول اللّٰہ طلّٰی ہُلِیّا ہِمْ اور آپ کے مشر کین اور ان کے ہم مشرکین اور ان کے ہم مشرکین اور ان کے ہم مشرب کفار، تووہ اس خیال میں تھے کہ رسول اللّٰہ طلّٰی ہُلِیّا ہِمْ اور آپ کے ساتھیوں کو عمر سے سے روک کروہ گویا

آپ کوزک دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ان دونوں گواہوں نے یہ جو کچھ بھی سوچا تھااس کی تہہ میں در حقیقت اللّٰہ تعالی کے متعلق یہ بر گمانی کام کررہی تھی کہ وہاپنے نبی کی مددنہ کرے گااور حق و باطل کی اس تشکش میں باطل کو حق کا بول نیچا کرنے کی کھلی جھوٹ دے دے گا۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 12 ▲

یعنی جس انجام بدسے وہ بچناچاہتے تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیریں کی تھیں،اسی کے پھیر میں وہ آگئے اور ان کی وہی تدبیریں اس انجام کو قریب لانے کا سبب بن گئیں۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 13 🔺

یہاں اس مضمون کو ایک دوسرے مقصد کے لیے دہرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اسے اس غرض کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے کفار کے مقابلے میں لڑنے کا کام اپنے فوق الفطری لشکروں سے لینے کے بجائے مومنین سے اس لیے لیا ہے کہ وہ ان کو نواز ناچا ہتا ہے۔ اور یہاں اس مضمون کو دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی جس کو سزادینا چاہے اس کی سرکو بی کے لیے وہ اپنے بے شار لشکروں میں سے جس کو چاہے استعال کر سکتا ہے، کسی میں بیہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی تدبیر وں سے وہ اس کی سزاکوٹال سکے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 14 ▲

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ صاحب نے شاہد کا ترجمہ "اظہار حق کنندہ" فرمایا ہے اور دوسرے متر جمین اس کا ترجمہ "گواہی دینے والا" کرتے ہیں۔ شہادت کا لفظ ان دونوں مفہومات پر حاوی ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو: تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ احزاب، حاشیہ نمبر 82۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 15 ▲

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ احزاب، حاشیہ 83۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 16 △

بعض مفسرین تُعَیِّرُوُوُہُ اور تُوقِیِّرُوُہُ کی ضمیر ول کامر جع رسول اللہ طاقی آبا کو اور تُسبِیْعُوہُ کی ضمیر کامر جع اللہ تعالی کو قرار دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک آیت کامطلب سے ہے کہ "تم رسول طاقی آبا کاساتھ دواوراس کی تعظیم و توقیر کرو،اور صبح و شام اللہ کی تشبیج کرتے رہو "۔ لیکن ایک ہی سلسلہ کلام میں ضمیر ول کے دوالگ اللہ مرجع قرار دینا، جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، درست نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے مفسرین کے ایک دوسرے گروہ نے تمام ضمیرول کا مرجع اللہ تعالی ہی کو قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک عبارت کا مطلب سے ہے کہ "تم اللہ کاساتھ دو،اسکی تعظیم و توقیر کرواور صبح و شام اس کی تشبیح کرتے رہے "۔ صبح و شام تسبیح کرنے رہے "۔ صبح و شام تسبیح کرنے رہا ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے ہم شام تسبیح کرنے سے مراد صرف صبح و شام ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت تسبیح کرتے رہنا ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے ہم امام تشہرہ مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، تواس کا مطلب سے نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب میں کھیل ہوا ہے، تواس کا مطلب سے نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب میں کھیل ہوا ہے، تواس کا مطلب سے نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب میں کھیل ہوا ہے، تواس کا مطلب سے نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب کے لوگ اس بات کو جائے ہیں، بلکہ اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہور ہا

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 17 🛕

اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ ملئی آلیم نے صحابہ کرام سے حدیدیہ کے مقام پرلی تھی۔ بعض روایات کی روسے یہ بیعت علی الموت تھی، اور بعض روایات کے مطابق بیعت اس بات پرلی گئی تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں گے۔ پہلی بات حضرت سلمہ بن اکوئے سے مروی ہے، اور دوسرے حضرات ابن عمر ان عبر اللہ اور معقل بن بیار سے مال دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک ملٹی آلیم کے ہاتھ پر بیعت اس بات کی کی تھی کہ حضرت عثمان غین کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہواتو وہ سب یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے حضرت عثمان غین کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہواتو وہ سب یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے

خواہ نتیجہ میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ مریں۔اس موقع پر چونکہ بیہ امر ابھی یقینی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں یازندہ ہیں ،اس لیے رسول الله طلق آلیم نے ان کی طرف سے خود اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں شہید ہو جکے ہیں یازندہ ہیں ،اس حضور طلق آلیم کا ان کی طرف سے خود بیعت کر نالازماً بیہ معنی رکھتا ہے کہ حضور طلق آلیم کا ان کی طرف سے خود بیعت کر نالازماً بیہ معنی رکھتا ہے کہ حضور طلق آلیم کی طرح بیاعتاد تھا کہ اگروہ موجود ہوتے تو یقینا بیعت کرتے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 18 🔺

یعنی جس ہاتھ پرلوگ اس وقت بیعت کررہے تھے وہ شخص رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نما ئندے کا ہاتھ تھااوریہ بیعت رسول کے واسطہ سے در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ ہور ہی تھی۔

#### سورة الفتح حاشيه نمبر: 19 🛕

اس مقام پرایک لطیف نکتہ نگاہ میں رہنا چاہیے۔ عربی زبان کے عام قاعدے کی روسے بہاں عُھدَ عَکَیْدِ اللّه بِرُها جانا چاہیے۔ علامہ آلوسی نے اس بِرُها جانا چاہیے تھا، لیکن اس عام قاعدے سے ہٹ کر اس جگہ عَکَیْدُ اللّه بِرُها جانا ہے۔ علامہ آلوسی نے اس غیر معمولی اعراب کے دووجوہ بیان کیے ہیں۔ ایک بیہ کہ اس خاص موقع پر اس ذات کی بزرگی اور جلالتِ شان کا اظہار مقصود ہے جس کے ساتھ یہ عہد استوار کیا جارہا تھا اس لیے یہاں عَکَیْدِ کے بجائے عَکَیْدُ ہی زیادہ مناسب ہے۔ دوسرے یہ کہ عَدیدِ میں "ہ" دراصل ہُوکی قائم مقام ہے اور اس کا اصلی اعراب بیش ہی تھانہ کہ زیر۔ لہذا یہاں اس کے اصلی اعراب کو باقی رکھناوفائے عہد کے مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

#### ركوع

سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لَنَا أَيَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ قُلُ فَيَن يَّمُلِكُ نَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْعًا اِنْ آرَا دَبِكُمْ ضَرًّا آوُ اَرَا دَبِكُمْ نَفْعًا لَٰ بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمُ اَنْ لَنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ \* وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعُتَلُنَا لِلْحُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لِيَغْفِرُ لِمَنْ يَتَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَتَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُو هَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ أَيُرِيْدُونَ آنَ يُّبَدِّلُوْا كَلْمَاللَّهِ أُقُلِ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَنْ يَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ أَفَسَيَقُوْلُوْنَ بَلّ تَحُسُدُونَنَا مَلَ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ لِللَّهُ خَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدُعُونَ إلى قَوْمِ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْيُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ١ لَيْمَا اللَّهُ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرِجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ و مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُلْحِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ۚ وَمَن يَّتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا ٱلِيمًا ١

#### رکوع ۲

اے نی ،بدوی عربوں 20 میں سے جولوگ پیچھے چھوڑدیے گئے تھے اب وہ آکر ضرور تم سے کہیں گے کہ '' ہمیں اپنا موال اور بال بچوں کی فکرنے مشغول کرر کھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعافر مائیں''۔ بیہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہو تیں 21 ان سے کہنا''اچھا، یہی بات ہے توکون تمہارے معاملہ میں اللہ کے فیصلے کوروک دینے کا پچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگروہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تواللہ ہی باخبر ہے 22 رگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو) بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مو منین اپنے گھر والوں میں ہر گزیلٹ کرنہ آسکیں گے اور بیہ خیال تھا تھا کہ تم اور کے اور تم نے بہت برے گمان کئے اور تم سخت بد باطن 24 لوگ۔

اللہ اور اس کے رسول پر جولوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑ کتے ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے <mark>25</mark>۔ آسانوں اور زمین کی باد شاہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سز ا دے،اور وہ غفور ورحیم ہے <del>26</del>۔

جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے توبہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو <mark>27</mark>۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کوبدل دیں <mark>28</mark>۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ''تم ہر گزہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ،اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے ''<mark>29</mark>۔ یہ کہیں گے کہ ''نہیں ، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو''۔ (حالا نکہ بات حسد کی نہیں ہے۔) بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ''عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے سمجھتے ہیں۔ ان کے پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ''عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے

لڑنے کے لیے بلا یاجائے گاجو بڑے زور آور ہیں۔ تم کوان سے جنگ کرنی ہوگی یاوہ مطبع ہو جائیں گے 30 اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تواللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تواللہ تم کو در دناک سزادے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑ ااور مریض جہاد کے لیے نہ آئے توکوئی حرج نہیں 31 ۔جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گاسے وہ در دناک عذاب دے گا'۔ حالا

Only Sill Colly

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 20 🛕

یہ اطراف مدینہ کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں عمرے کی تیاری شروع کرتے وقت رسول اللہ ملتی کیا ہے۔
ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ ایمان کا دعوی رکھنے کے باوجود صرف اس لیے اپنے گھرول سے نہ نکلے
سے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلم، مرّبینہ، جُئینہ ،غفار، اَشْحِع، دِیل
وغیرہ قبائل کے لوگ تھے۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 21 ▲

اس کے دومطلب ہیں ایک ہے کہ تمہارے مدینہ پہنچنے کے بعد ہے لوگ اپنے نہ نکلنے کے لیے جو عذراب پیش کریں گے وہ محض ایک جھوٹا بہانہ ہوگا، ورنہ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ دراصل کیوں بیٹھ رہے تھے۔ دوسرے ہے کہ ان کااللہ کے رسول سے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا محض زبانی جمع خرچ ہوگا۔اصل میں وہ نہ اپنی اس حرکت پر نادم ہیں، نہ انہیں ہے احساس ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طبی آیا ہے کاساتھ نہ دے کرکسی گناہ کاار تکاب کیا ہے، اور نہ ان کے دل میں مغفرت کی کوئی طلب ہے۔ اپنے نزدیک تووہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس خطرناک سفر پر نہ جاکر بڑی عقلمندی کی ہے۔ اگرانہیں واقعی اللہ اور اس کی مغفرت کی کوئی بی ایہوں نے اس خطرناک سفر پر نہ جاکر بڑی عقلمندی کی ہے۔ اگرانہیں واقعی اللہ اور اس کی مغفرت کی کوئی بی واہوتی تووہ گھر بیٹھے ہی کیوں رہتے۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 22 ▲

یعنی اللّه کا فیصلہ تواس علم کی بناپر ہو گاجو وہ تمہارے عمل کی حقیقت کے متعلق رکھتا ہے۔ اگر تمہارا عمل سزاکا مستحق ہواور میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دول تومیر می بید دعا تمہمیں اللّه کی سزاسے نہ بچادے گی۔اور اگر تمہارا عمل سزاکا مستحق نہ ہواور میں تمہارے حق میں استغفار نہ کروں تومیر ااستغفار نہ کرنا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچادے گا۔اختیار میر انہیں بلکہ اللّه کا ہے،اور اس کو کسی کی زبانی باتیں دھو کا نہیں دے سکتیں۔ اس لیے تمہارے ظاہری قول کو میں سیج مان بھی لوں اور اس بناپر تمہارے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دوں تواس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 23 🛕

یعنی تم اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ رسول اور اس کے ساتھ دینے والے اہل ایمان جس خطرے کے منہ میں جارہے ہیں اس سے تم نے اپنے آپ کو بچالیا۔ تمہاری نگاہ میں بیہ بڑی دانشمندی کا کام تھا۔ اور تمہیں اس بات پر بھی خوش ہوتے ہوئے کوئی شرم نہ آئی کہ رسول اور اہل ایمان ایک ایسی مہم پر جارہے ہیں جس سے وہ نج کرنہ آئیں گے۔ ایمان کا دعوی رکھتے ہوئے بھی تم اس پر مضطرب نہ ہوئے بلکہ اپنی بیہ حرکت تمہیں بہت اچھی معلوم ہوئی کہ تم نے اپنے آپ کور سول طب ایک ساتھ اس خطرے میں نہیں ڈالا۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 24 🔼

اصل الفاظ ہیں گُنٹُمُ قَوْمًا ہُور جمع ہے بائر کی۔اور بائر کے دو معنی ہیں ایک، فاسد، بگڑا ہوا آدمی، جو کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو، جس کی نیت میں فساد ہو۔ دوسرے ہالک، بدانجام، تباہی کے راستے پر جانے والا۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 25 🛕

یہاں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر اور ایمان سے خالی قرار دیتا ہے جو اللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں مخلص نہ ہوں اور آزمائش کا وقت آنے پر دین کی خاطر اپنی جان ومال اور اپنے مفاد کو خطرے میں ڈالنے سے جی چرا جائیں۔ لیکن بیہ خیال رہے کہ بیہ وہ کفر نہیں ہے جس کی بنا پر دنیا میں کسی شخص یا گروہ کو خارج از اسلام قرار دے دیا جائے، بلکہ وہ کفر ہے جس کی بنا پر آخرت میں وہ غیر مومن قرار پائے گا۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی رسول اللہ طبی آئے ہے نے ان لوگوں کو، جن کے بارے میں بیہ نازل ہوئی تھی، خارج از اسلام قرار نہیں دیا اور نہ ان سے وہ معاملہ کیا جو کفار سے کیا جاتا ہے۔

#### سورة الفتح حاشيه نمبر: 26 ▲

اوپر کی شدید تنبیہ کے بعد اللہ کے غفور ورحیم ہونے کاذکر اپنے اندر نصیحت کا ایک لطیف پہلور کھتا ہے۔اس کامطلب بیہ ہے کہ اگراب بھی اپنی غیر مخلصانہ روش کو جھوڑ کرتم لوگ اخلاص کی راہ پر آ جاؤ تواللہ کوتم غفور ورحیم باؤگے۔وہ تمہاری پچھلی کوتا ہیوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گاجس کے تم اپنے خلوص کی بناپر مستحق ہوگے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 27 🛕

یعنی عنقر پب وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ، جو آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے سے جی چرا گئے تھے، تمہیں ایک الیی مہم پر جاتے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح اور بہت سے اموال غنیمت کے حصول کا امکان نظر آئے گا، اور اس وقت یہ خود دوڑے آئیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کے تین ہی مہینے بعد آگیا جب رسول اللہ المنظیقی نے خیبر پر چڑھائی کی اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا۔ اس وقت ہر شخص کو یہ بات صاف نظر آر ہی تھی کہ قریش سے صلح ہوجانے کے بعد اب خیبر ہی کے نہیں، بلکہ تیا، فکر ک، وادی القرئی، اور شالی تجاز کے دوسر سے یہودی بھی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور یہ ساری بستیاں پکے پھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آگریں گی۔ اس لیے اللہ نہ کر سکیں گے اور یہ ساری بستیاں پکے پھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آگریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے نہ کو ان آیات میں بیشگی خبر دار کر دیا کہ اطراف مدینہ کے یہ موقع پرست لوگ ان تعالیٰ فوعات کو حاصل ہوتے دیکھ کر ان میں حصہ بٹالینے کے لیے آگھڑے ہوں گے، مگر تم انہیں صاف خطرات کے مقابلہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو جواب دے دینا کہ ان میں حصہ لینے کا موقع تہمیں ہر گزنہ دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو خطرات کے مقابلہ یہ سر فروش کے لیے آگر بڑھے تھے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 28 🔺

اللہ کے فرمان سے مرادیہ فرمان ہے کہ خیبر کی مہم پر حضور ملٹی کیا ہے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اللہ کے فرمان سے مرادیہ فرمان ہے کہ خیبر کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے شے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے شے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے خیبر کے اموال غنیمت ان ہی کے لیے مخصوص فرما دیے تھے جیسا کہ آگے آیت 18 میں بھر احت ارشاد ہواہے۔

### سورةالفتح حاشيه نمبر: 29 🛕

"الله پہلے یہ فرماچکاہے" کے الفاظ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس آیت سے پہلے کوئی حکم اس مضمون کا آیا ہوا ہو گا جس کی طرف بہاں اشارہ کیا گیاہے ،اور چو نکہ اس سورہ میں اس مضمون کا کوئی تھم اس آیت سے پہلے نہیں ملتااس لیے انہوں نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اسے تلاش کرنا نثر وع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت 84 انہیں مل گئی جس میں یہی مضمون ایک اور موقع پر ارشاد ہواہے۔ لیکن در حقیقت وہ آبت اس کی مصداق نہیں ہے ، کیونکہ وہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جس کا زمانہ نزول سورہ فتح کے زمانہ نزول سے تین سال بعد کا ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ اس آیت کااشارہ خود اسی سورہ کی آیات 18۔ 19 کی طرف ہے ،اور اللہ کے پہلے فرما تھنے کا مطلب اس آیت سے پہلے فرمانا نہیں ہے بلکہ مخلفین کے ساتھ اس گفتگو سے پہلے فرمانا ہے۔ مخلفین کے ساتھ بیہ گفتگو ، جس کے متعلق یہاں رسول اللہ السُّنِیْ اللَّهِ کو پیشگی ہدایات دی جارہی ہیں، خیبر کی مہم پر جانے کے وقت ہونے والی تھی،اوریہ پوری سورۃ، جس میں آیات 18۔19 بھی شامل ہیں،اس سے تین مہینے پہلے حدیبیہ سے پلٹتے وقت راستے میں نازل ہو چکی تھیں۔ سلسلہ کلام کو غور سے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اللہ تعالی اپنے رسول کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جب تمہارے مدینہ واپس ہونے کے بعدیہ بیچھے رہ جانے والے لوگ آکر تم سے یہ عذرات بیان

کریں توان کو بیہ جواب دینا،اور خیبر کی مہم پر جاتے وقت جب وہ تمہارے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کریں تو ان سے بیہ کہنا۔

### سورةالفتح حاشيه نمبر: 30 🛕

اصل الفاظ ہیں آؤیٹ لِمُون۔ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ دوسرے بیہ کہ وہ اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کرلیں۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 31 ▲

یعنی جس آدمی کے لیے شریک جہاد ہونے میں واقعی کوئی صحیح عذر مانع ہوا س پر تو کوئی گرفت نہیں، مگر ہے کے لئے لوگ اگر بہانے بناکر بیٹے رہیں توان کواللہ اور اس کے دین کے معاملہ میں مخلص نہیں مانا جا سکتا اور انہیں ہے موقع نہیں دیا جا سکتا کہ مسلم معاشر ہے میں شامل ہونے کے فوائد تو سمیٹتے رہیں، مگر جب اسلام کے لیے قر بانیاں دینے کو وقت آئے تو بئی جان ومال کی خیر منائیں۔ اس مقام پر یہ بات جان لینی چاہے کہ شریعت میں جن لوگوں کو شریک جہاد ہونے سے معاف رکھا گیا ہے وہ دو قتم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو جسمانی طور پر جنگ کے قابل نہ ہوں، مثلا کم س لڑکے، عور تیں، مجنون، اندھے، ایسے مریض جو جنگی خدمات انجام نہ دے سکتے ہوں، اور ایسے معذور جو ہاتھ یا پاؤں برکار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے لیے تو تیار ہوں گران کے لیے آلات جنگ اور دوسرے ضرور کی وسائل فراہم نہ ہو سکیں، یا ایسے لوگ قرض دار جنہیں جلدی سے جلدی اپناقرض اداکر ناہواور قرض خواہ نہیں مہلت نہ دے رہا ہو، یا ایسے لوگ جن کے والدین یاان میں سے کوئی ایک زندہ ہواور وہ اس کا مختاج ہو کہ اولاد اس کی خبر گیر کی کرے۔ اس

سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ والدین اگر مسلمان ہوں تواولاد کوان کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہ جاناچاہیے، لیکن اگروہ کافر ہوں توان کے روکنے سے کسی شخص کارک جاناجائز نہیں ہے۔

O'ILSUINGIN' COLU

#### رکوع۳

لَقَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ آثَابَهُمُ فَتُعًا قَرِيْبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّا خُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْرًا حَكِيْمًا ﴿ وَكُنَّ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكُفَّ آيْدِي النَّاس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ أيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿ وَالْحُرِي لَمُ تَقْدِدُوْا عَلَيْهَا قَدْاَ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلُّوا الْاَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿ سُتَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبُلُ } وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ آنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَو كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَلُّو كُمْ عَن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَعِلَّةٌ وَلَوْلَادِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ أَلِيُلْ خِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوۡ تَزَيَّكُوا لَعَنَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمۡ عَذَابًا اَلِيًّا ﴿ إِذۡ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُوٰى وَكَانُوۡا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهۡلَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيًا ﴿

#### رکوع ۳

الله مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے 28 ۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی 33 ، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سامال غنیمت انہیں عطاکر دیا جسے وہ (عنقریب) حاصل کریں گے 34 ۔ الله زبردست اور حکیم ہے۔ الله تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کروگے 35 ۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطاکر دی 36 اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے 37 ، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے 38 اور الله سید ھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے 39 ۔ اس کے علاوہ دوسرے اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے 40، اللہ ہر چیز پر قادر سے۔

یہ کافرلوگ اگراس وقت تم سے لڑگئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مدد گار نہ پاتے 41۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آر ہی ہے جو اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے ، حالا نکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو بچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہاتھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے موادر بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ چنچنے دیا 43۔ اگر (مکہ میں) ایسے مومن مر دوعورت موجود نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دوگے اور اس سے تم پر حرف آئے گا (تو جنگ نہ روکی جاتی ۔ روکی وہ اس لیے گئی) تا کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے دومومن من الگہ ہوگئے ہوتے تو (اہل مکہ میں سے)جو کافر تھے ان کو ہم ضر ور سخت سزادیے 44 ۔ (یہی وجہ ۔ وہ مومن الگ ہوگئے ہوتے تو (اہل مکہ میں سے)جو کافر تھے ان کو ہم ضر ور سخت سزادیے 44 ۔ (یہی وجہ ۔

ہے کہ) جب ان کافروں نے اپنے دلول میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی 45 تو اللہ نے اپنے رسول طلق آلیہ اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی 46 اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابندر کھا کہ وہی اس کے زیادہ حق دار اور اس کے اللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔ ط۳

On Sull Colly

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 32 ▲

یہاں پھراسی بیعت کاذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ گرام سے لی گئی تھی۔اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں بیہ خوش خبری سنائی ہے کہ وہ ان لو گوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگادینے میں ذرہ برابر تامل نہ کیااور رسول اللہ ملٹی ڈیکٹی کے ہاتھ یر سر فروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صر یکے ثبوت پیش کر دیا۔ وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے۔ صرف چودہ سو کی تعداد میں تھے۔ جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے۔اپنے جنگی مستقر (مدینہ)سے ڈھائی سومیل دور تھے،اور دشمن کا گڑھ، جہاں سے وہ ہر قشم کی مدد لا سکتا تھا، صرف 13 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ا گراللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لو گوں کے اندر خلوص کی پچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطر ناک موقع پر ر سول الله طلَّ فَيْلَا لِمْ كَاساتھ جھوڑ جاتے اور اسلام كى بازى ہميشہ كے ليے ہار جاتے۔ان كے اپنے اخلاص كے سوا کوئی خارجی د باؤابیانہ تھاجس کی بناپر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے۔ان کااس وقت خدا کے دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانااس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خدااور رسول طَنْ عَلَيْهِم كَى وفادارى ميں درجه كمال پر فائز تھے۔اسى بناپرالله تعالی نے ان كوبيہ سند خوشنودى عطافر مائی۔اورالله کی سند خو شنودی عطامو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو، یاان پر زبان طعن دراز کرے تواس کا معاوضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔اس پر جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے ان حضرات کو بیہ خوشنودی کی سندعطا کی تھی اس وقت توبیہ مخلص تھے مگر بعد میں بیہ خدااور رسول ملٹیڈلیٹم کے بے وفاہو گئے، وہ شاید اللہ سے بیر بر گمانی رکھتے ہیں کہ اسے بیر آیت نازل کرتے وقت ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی،اس لیے محض اس وقت کی حالت دیچھ کر اس نے یہ پر وانہ انہیں عطا کر دیا،اور غالباً سی بے خبری کی بناپر اسے اپنی

کتاب پاک میں بھی درج فرمادیاتا کہ بعد میں بھی،جب یہ لوگ بے وفاہو جائیں،ان کے بارے میں دنیا یہ آیت پڑھتی رہے اور اس خداکے علم غیب کی داد دیتی رہے جس نے معاذ اللہ ان بیو فاؤں کو یہ پر وانہ خوشنو دی عطاکیا تھا۔

جس درخت کے پنچے یہ بیعت ہو ئی تھی اس کے متعلق حضرت نافع ؓ مولی ابن عمرؓ کی بیہ روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے پاس جا جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے، حضرت عمر کواس کا علم ہوا توانہوں نے لو گوں کو ڈانٹااور اس درخت کو کٹوادیا (طبقات ابن سعد ، ج 2 ، ص 100 )۔ لیکن متعدد روایات اس کے خلاف بھی ہیں۔ایک روایت خود حضرت نافع ہی سے طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہو ئی ہے کہ بیعت رضوان کے کئی سال بعد صحابہ کرام نے اس درخت کو تلاش کیا مگر اسے پہچان نہ سکے اور اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ وہ درخت کونساتھا (ص 105)۔ دوسری روایت بخاری و مسلم اور طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن المسیب کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسرے سال جب ہم لوگ عمر ۃ القصناء کے لیے گئے تو ہم اس درخت کو بھول چکے تھے، تلاش کرنے پر بھی ہم اسے نہ یاسکے۔ تیسری روایت ابن جریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ اپنے عہد خلافت میں جب حدید ہے مقام سے گزرے توانہوں نے دریافت کیا کہ وہ درخت کہاں ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ کسی نے کہا فلاں درخت ہے اور کسی نے کہا فلاں۔اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا، حجبوڑ و،اس تکلف کی کیاحاجت ہے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 33 🛕

یہاں سکنیت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بناپرایک شخص کسی مقصدِ عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون واطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کرلیتا ہے کہ بیر کام بہر حال کرنے کاہے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 34 △

یہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے اموال غنیمت کی طرف اور یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرماد یا تھاجو بیعت رضوان میں شریک تھے،ان کے سوا کسی کواس فتح اور ان غنائم میں شریک ہونے کا حق نہ تھا۔ اسی بناپر جب رسول اللہ طبی آیہ صفر 7 ھے میں خیبر پر چرسائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف ان ہی کواپنے ساتھ لیا۔ اس میں شک نہیں کہ بعد میں حضور جراحائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف ان ہی کواپنے ساتھ لیا۔ اس میں شک نہیں کہ بعد میں حضور طبی کی تعدیم میں صفور میں اور اشعری صحابیوں کو بھی اموال خیبر میں صحیح حصہ عطافر مایا، مگر وہ یا تو خمس میں سے تھا، یا اصحاب رضوان کی رضا مندی سے دیا گیا۔ کسی کو حق کے طور پر اس مال میں حصہ دار نہیں بنایا گیا۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 35 ▲

اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئیں۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 36 ▲

اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ جس کو سور ۃ کے آغاز میں فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 37 ▲

یعنی کفار قریش کویہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پرتم سے لڑ جاتے ، حالا نکہ تمام ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر یوزیشن میں تھے ،اور جنگی نقطہ نظر سے تمہار ایلیہ ان کے مقابلہ میں بہت کمزور نظر آنا تھا۔ مزید براں اس سے مرادیہ بھی ہے کہ کسی دشمن طاقت کو اس زمانے میں مدینے پر بھی حملہ آور ہونے کی جر اُت نہ ہوئی، حالا نکہ چودہ سو مردان جنگی کے نکل جانے کے بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو گیا تھا اور یہود و مشر کین اور منافقین اس موقع سے فائد ہا ٹھا سکتے تھے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 38 🔺

نشانی اس بات کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھر وسے پر حق اور راستی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑ اہو تاہے اسے اللہ کس کس طرح اپنی تائید و نصرت سے نواز تاہے۔

### سورة الفتح حاشيه نمجر: 39 🔼

لینی تمهمیں مزید بصیرت اور یقین حاصل ہو،اور آئندہ تم اسی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہواور اللہ کے اعتاد پر راہ حق میں پیش قدمی کرتے چلے جاؤ،اور بہ تجربات تمهمیں بہ سبق سکھادیں کہ خدا کا دین جس اقدام کا تقاضا کر رہاہو، مومن کا کام بہ ہے کہ خدا کے بھروسے پروہ اقدام کرڈالے،اس حیص بیص میں لگ جائے کہ میری طاقت کتنی ہے اور باطل کی طاقتوں کا زور کتنا ہے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 40 🛕

اغلب بیہ ہے کہ بیہ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے۔ یہی رائے قنادہ کی ہے اور اسی کو ابن جریر نے ترجیح دی ہے۔ ارشاد الهی کا مطلب بیہ معلوم ہو تاہے کہ ابھی تو مکہ تمہارے قابو میں نہیں آیاہے مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیاہے اور حدیدید کی اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 41 ▲

یعنی حدید بید میں جنگ کواللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ وہاں تمہارے شکست کھاجانے کاامکان تھا، بلکہ اس کی مصلحت کچھ دوسری تھی جسے آگے کی آیتوں میں بیان کیا جارہا ہے۔اگروہ مصلحت مانع نہ ہوتی،اوراللہ تعالی اس مقام پر جنگ ہوجاتا۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 42 🛕

اس جگہ اللہ کی سنت سے مرادیہ ہے کہ جو کفار اللہ کے رسول ملٹیڈیٹم سے جنگ کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتاہے۔اوراپنےرسول ملٹیڈیلٹم کی مدد فرماتاہے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 43 ▲

یعنی جس خلوص اور بے نفسی کے ساتھ تم لوگ دین حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگادیے پر آمادہ ہو گئے تھے اور جس طرح بے چون وچرار سول کی اطاعت کر رہے تھے،اللّٰداسے بھی دیکھ رہا تھا،اور بیہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کفار سر اسر زیادتی کر رہے ہیں۔اس صورت حال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہیں اور اسی وقت تمہارے ہاتھوں سے ان کی سرکونی کرادی جاتی اس کے باوجو دایک مصلحت تھی جس کی بناپر اللّٰہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تمہارے کے اور ان کے ہاتھ تھی جس کی بناپر اللّٰہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تھی جس کی بناپر اللّٰہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تمہارے کا تھا تھا تھا تھی جس کی بناپر اللّٰہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کی سرکونی کرادی جاتھ تھی جس کی بناپر اللّٰہ ہے تھی جس کی بناپر اللّٰہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 44 🔼

یہ تھی وہ مصلحت جس کی بناپر اللہ تعالی نے حدیدیہ میں جنگ نہ ہونے دی۔ اس مصلحت کے دو پہلوہیں۔
ایک یہ کہ معظمہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مر دوزن ایسے موجود سے جنہوں نے یا تو اپنا ایمان چھپا
رکھا تھا، یا جن کا ایمان معلوم تھا، مگر وہ اپنی ہے ہی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے سے اور ظلم و ستم کے شکار ہو
رہے شے۔ اس حالت میں اگر جنگ ہوتی اور مسلمان کفار کور گیدتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے تو
کفار کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی نادانسٹگی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے جس سے مسلمانوں
کواپنی جگہ بھی رنج وافسوس ہوتا اور مشرکین عرب کو بھی یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ لوگ تو لڑائی میں خود
اپنی جگہ بھی رنج وافسوس ہوتا اور مشرکین عرب کو بھی یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ لوگ تو لڑائی میں خود
اپنے دینی بھائیوں کو بھی مارنے سے نہیں چو کتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان بے بس مسلمانوں پر رخم کھا کر،
اور صحابہ کرام کورنج اور بدنا می سے بچانے کی خاطر اس موقع پر جنگ کوٹال دیا۔ دوسر اپہلواس مصلحت کا یہ
قاکہ اللہ تعالی قریش کوایک خونر پر جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح کر انانہ چاہتا تھا بلکہ اس کے پیش نظریہ تھا

کہ دوسال کے اندران کوہر طرف سے گھیر کراس طرح بے بس کر دے کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر مغلوب ہو جائیں، اور پھر پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، حبیبا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اس مقام پریہ فقہی بحث پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہماری اور کافروں کی جنگ ہور ہی ہواور کافروں کے قبضے میں کچھ مسلمان مرد، عورتیں، بیچ اور بوڑھے ہوں جنہیں وہ ڈھال بناکر سامنے لے آئیں، یا کافروں کے جس شہر پر ہم چڑھائی کر رہے ہوں وہاں مسلمان آبادی بھی موجود ہو، پاکافروں کا کوئی جنگی جہاز ہماری زدمیں ہواوراس کے اندر کافروں نے بچھ مسلمانوں کو بھی رکھ چھوڑا ہو، تو کیاایسی صورت میں ہم ان پر گولہ باری کر سکتے ہیں؟اس کے جواب میں مختلف فقہاء نے جو فیصلے دیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: امام مالک ر حمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس حالت میں گولہ باری نہیں کرنی جاہیے ،اور اس کے لیے وہ اسی آیت کو دلیل قرار دیتے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہی تو حدیبیہ میں جنگ کوروک دیا (احکام القرآن لابن العربی)۔ لیکن فی الواقع یہ ایک کمزور دلیل ہے۔ آیت میں کوئی لفظ ایسانہیں ہے کہ جس سے بیہ بات نکلتی ہو کہ ایسی حالت میں حملہ کر ناحرام و ناجائز ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ بیہ ہے کہ اس حالت میں مسلمانوں کو بحیانے کے لیے حملہ سے اجتناب کیا جاسکتا ہے جبکہ اجتناب سے بیہ خطرہ نہ کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، یاان پر ہمارے فتح یاب ہونے کے مواقع باقی نہ رہیں گے۔ امام ابو حنیفہ ،امام ابو یوسف ،امام زُفَر اور امام محمد رحمهم اللہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں گولہ باری کر نا بالکل جائز ہے، حتی کہ اگر کفار مسلمانوں کے بچوں کو ڈھال بنا کر سامنے لا کھڑا کریں تب بھی ان پر گولی چلانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔اور جو مسلمان اس حالت میں مارے جائیں ان کے خون کا کوئی کفارہ اور کوئی دیت مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ (احکام القرآن للحصاص کتاب السیر للامام محمد، باب قطع الماء عن اہل الحرب)۔ امام سفیان نوری رحمہ اللہ بھی اس حالت میں گولہ باری کو جائز رکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو

مسلمان اس حالت میں مارے جائیں ان کی دیت تو نہیں ، البتہ کفارہ مسلمانوں پر واجب ہے (احکام القرآن للحصاص)۔ امام اوزاعی اور لیث بن سعد رحمہااللہ کہتے ہیں کہ اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا کر سامنے لے آئیں توان پر گولی نہیں چلانی چاہیے۔اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان کے جنگی جہاز میں خود ہمارے قیدی بھی موجود ہیں، تواس حالت میں اس کو غرق نہ کر ناچاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے کسی شہر پر حملہ کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ اس شہر میں مسلمان بھی موجود ہیں تواس پر گولہ باری کر ناجائز ہے ، کیونکہ بیرامریقینی نہیں ہے کہ ہمارا گولہ مسلمانوں ہی پرِ جاکر گرہے گا،اورا گر کوئی مسلمان اس گولہ باری کا شکار ہو جائے توبیہ ہماری طرف سے بالقصد مسلمان کا قتل نہ ہو گابلکہ نادانسٹگی میں ایک حادثہ ہو گا (احکام القرآن للحصاص)۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا مذہب بیہ ہے کہ اگراس حالت میں گولہ باری کرنانا گزیر نہ ہو تو مسلمانوں کو ہلاکت سے بجانے کی کوشش کرنابہتر ہے۔ا گرجہ اس صورت میں گولہ باری کرناحرام نہیں مگر وہ ضرورہے۔لیکن اگر فی الواقع اس کی ضرورت ہو ،اور اندیشہ ہو کہ اگرایسانہ کیا جائے گاتو یہ کفار کے لیے جنگی حیثیت سے مفید اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو گاتو پھر گولہ باری کر ناجائز ہے۔ مگراس حالت میں بھی مسلمانوں کو بچانے کی حتی الا مکان کوشش کرنی چاہیے۔مزید براں امام شافعی رحمہ اللہ بیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معرکہ قتال میں کفار کسی مسلمان کوڈھال بناکر آگے کریں اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تواس کی دوصور تیں ہیں۔ایک بیہ کہ قاتل معلوم تھا کہ بیہ مسلمان ہے، اور دوسری صورت بیہ کہ اسے معلوم نہ تھا کہ بیہ مسلمان ہے۔ پہلی صورت میں دبت اور کفارہ دونوں واجب ہیں، اور دوسری صورت میں صرف کفارہ واجب ہے (مغنی المحتاج)\_

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 45 🛕

جاہلانہ حمیت سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص محض اپنی ناک کی خاطریاا پنی بات کی بی میں جان ہو جھ کر ایک نارواکام کرے۔ کفار مکہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ ہر شخص کو جج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے، اور کسی کو اس مذہبی فریضے سے رو کئے کا حق نہیں ہے۔ یہ عرب کا قدیم ترین مسلم آئین تھا۔ لیکن اپنے آپ کو سر اسر ناحق پر اور مسلمانوں کو بالکل بر سرحق جاننے کے باوجود انہوں نے محض اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا۔ خود مشر کین میں سے جوراستی پیند تھے وہ بھی ہے کہہ رہے تھے ناک کی خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا۔ خود مشر کین میں سے جوراستی پیند تھے وہ بھی ہے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے آئے ہیں ان کو رو کنا ایک بے جا حرکت ہے۔ مگر قریش کے سر دار صرف اس خیال سے مزاحمت پر اڑے رہے کہ اگر محمد سے ایک ہوئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہی ان کی حمیت جاہلیہ حمیعت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہی ان کی حمیت جاہلیہ حقی ۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 46 🔺

یہاں سکینت سے مراد ہے صبر اور و قار جس کے ساتھ نبی ملتی آیا اور مسلمانوں نے کفار قریش کی اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا۔ وہ ان کی اس ہٹ دھر می اور صر ت کزیادتی پر مشتعل ہو کر آ ہے سے باہر نہ ہوئے، اور ان کے جواب میں کوئی بات انہوں نے ایسی نہ کی جو حق سے متجاوز اور راستی کے خلاف ہو، یا جس سے معاملہ بخیر وخوبی سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جائے۔

#### رکوع۳

لَقَلُ صَلَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحُقِّ لَتَلُحُلُنَّ الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِنِ لِأَنْ الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ أَمِن لَا تَعَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَالْحَبَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُعَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَالْحَبَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُعَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَالْحَبَعَ لَى اللّٰدِيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى قَرِيْبًا ﴿ وَاللّٰذِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰذِينَ مَعَذَّ آشِلّاً وُعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّٰذِينَ مَعَذَّ آشِلّاً وُعَلَى اللّٰهِ اللّهِ وَاللّٰذِينَ مَعَذَّ آشِلّاً وُعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَن اللّٰهِ وَوَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ وَرَضُوا اللّٰهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللللللّهُ اللل

#### رکوع ۲

فی الواقع اللہ نے اپنے رسول ملٹی آرائی کو سیاخواب دکھا یاتھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے 47 مطابق تھا۔ 48 ان شاء اللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے ۔ اپنے سر منڈواؤگے اور بال ترشواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تہدیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے اس کیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطافر مادی۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول ملی آیا کہ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کا فی ہے 51 ہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت 22 اور آپس ہیں رحیم ہیں 53 ہم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجو وہ اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنو دی کی طلب میں مشغول پاؤ گے ۔ سجو و کے اثر ات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں 44 ہیں مشغول پاؤ گے ۔ سجو و کے اثر ات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں 45 ہیں مشغول پاؤ گے ۔ سجو و کے اثر ات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن کے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں 45 ہیں مشغول پاؤ گے ۔ سجو و کے اثر ات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن کے مقال کو ایک مثال یوں دی گئی مثال یوں دی گئی کے مشخص کے جاتے کہ گو یاا یک تھونے پر جلیں ۔ اس گروہ کے کھڑی کہ وہ گئی ۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں ۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفر ت اور بڑے اجرکا وعدہ فرمایا 57 ہے ہے گ

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 47 🛕

یہ اس سوال کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہاتھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ملٹی آپٹی نے خواب تو یہ دیکھاتھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے ، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جارہے ہیں۔اس کے جواب میں اگرچہ رسول اللہ ملٹی آپٹی نے فرمادیا تھا کہ خواب میں اسی سال عمرہ ہونے کی تصر تے تو نہ تھی، مگر اس کے باوجو دا بھی تک کچھ نہ بچھ خلش دلوں میں باقی تھی۔اس لیے سال عمرہ ہونے کی تصر تے تو نہ تھی، مگر اس کے باوجو دا بھی تک بچھ نہ بچھ خلش دلوں میں باقی تھی۔اس لیے اللہ تعالی نے خودیہ وضاحت فرمائی کہ وہ خواب ہم نے دکھایا تھا،اور وہ بالکل سچاتھا،اور وہ یقینا پورا ہو کر رہے

# سورة الفتح حاشيه نمبر: 48 🔺

یہاں اللہ تعالی نے خود اپنے وعدے کے ساتھ "ان شاء اللہ" کے الفاظ جو استعال فرمائے ہیں، اس پر ایک معترض یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ وعدہ اللہ تعالی خود ہی فرمارہا ہے تواس کو اللہ کے چاہنے سے مشروط کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ اس معنی میں استعال نہیں ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے گا تواپنا یہ وعدہ پورانہ کرے گا۔ بلکہ در اصل ان کا تعلق اس پس منظر سے ہے جس میں یہ وعدہ فرما یا گیا ہے۔ کہ کفار مکہ نے جس زعم کی بنا پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو ہم عمرہ کرنے دینا چاہیں گے وہ عمرہ کرسکے گا، اور جب ہم اسے کرنے دیں گے اسی وقت وہ کرسکے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ یہ ان کی مشیت پر نہیں بلکہ ہماری مشیت پر مو قوف ہے۔ اس سال عمرے کا یہ سکنا س لیے نہیں ہوا کہ کفار مکہ نے یہ چاہا تھا کہ وہ نہ ہو، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کے نہ ہونے دینا چاہا تھا۔ اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے توہوگا خواہ کفار چاہیں یانہ چاہیں۔ اس کے ساتھ ان الفاظ میں یہ دینا چاہا تھا۔ اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے توہوگا خواہ کفار چاہیں یانہ چاہیں ۔ اس کے ساتھ ان الفاظ میں سے معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ مسلمان بھی جو عمرہ کریں گے تواسیخ زور سے نہیں کریں گے بلکہ اس بنا پر کریں گے معنی جو عمرہ کریں گے تواسیخ زور سے نہیں کریں گے بلکہ اس بنا پر کریں گ

کہ ہماری مشیت بیہ ہوگی کہ وہ عمرہ کریں۔ورنہ ہماری مشیت اگراس کے خلاف ہو توان کا بیہ بل بو تا نہیں ہے کہ خود عمرہ کرڈالیں۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 49 🛕

یہ وعدہ اگلے سال ذی القعدہ 7 ھے میں پوراہوا۔ تاریخ میں یہ عمرہ ''عمرۃ القصاء '' کے نام سے مشہور ہے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 50 ▲

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عمرے اور حج میں سر منڈوانالازم نہیں ہے بلکہ بال ترشوانا بھی جائز ہے۔البتہ سر منڈواناافضل ہے ، کیونکہ اللّٰہ تعالی نے اس سے پہلے بیان فرمایا ہے اور بال ترشوانے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 51 🔺

اس مقام پریہ بات ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ حدید پیں جب معاہدہ صلح کھاجانے لگا تھااس وقت کفار مکھ نے حضور ملٹی کیا تھا اور ان کے اصرار پر مکھ نے حضور ملٹی کیا تھا اور ان کے اصرار پر حضور ملٹی کیا تھا اور ان کے اصرار پر حضور ملٹی کیا تھا کہ نے خود معاہدے کی تحریر میں سے یہ الفاظ مٹادیے تھے۔ اس پر اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ ہمارے رسول ملٹی کیا تھا ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یانہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کواگر کچھ لوگ نہیں ماننے تو نہ مانیں۔ اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کافی خمیں ہوتا۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں ماننے تو نہ مانیں۔ اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شرایت اور اس دین کو پوری جنس دین پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا جھے لے کریہ رسول ملٹی کیا گئے ہماری طرف سے آیا ہے، خواہ سے مناور کی کہ دو ہما ہیں جو الدین اسے مراد زندگی کے وہ تمام سے پہلے تفہیم القرآن، جلد جہار م، نظام ہیں جو الدین الی نوعیت رکھے ہیں۔ اس کی مفصل تشر تکے ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن، جلد جہار م، تفسیر سورہ ذمر ، حاشیہ 3 ، اور تفسیر سورہ شوری حاشیہ 20 میں کرچکے ہیں۔ یہاں جو بات اللہ تعالی نے صاف تفسیر سورہ ذمر ، حاشیہ 3 ، اور تفسیر سورہ شوری حاشیہ 20 میں کرچکے ہیں۔ یہاں جو بات اللہ تعالی نے صاف

الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے گئی ہے گا بعث کا مقصد محض اس دین کی تبلیغ نہ تھا بلکہ اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام نظامات زندگی پر غالب کر دینا تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ دین اس لیے نہیں لائے تھے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر غلبہ تو ہو کسی دین باطل کا اور اس کی قہرمانی کے تحت یہ دین ان صدود کے اندر سکڑ کر رہے جن میں دین غالب اسے جینے کی اجازت دے دے دیے۔ بلکہ اسے آپ اس لیے لائے تھے کہ زندگی کا غالب دین یہ ہو اور دوسراکوئی دین اگر جیے بھی توان حدود کے اندر جیے جن میں یہ اسے جینے کی اجازت دے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القران، جلد چہارم، تفسیر سورہ زمر، حاشیہ 48)۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 52 🛕

اصل الفاظ میں آشِ آء عَلَی انسے قادی ۔ عربی زبان میں کہتے ہیں فُلان شیری گائی ہے، فلال شخص اس پر شدید ہے، یعنی اس کورام کر نااور اپنے مطلب پر لا نااس کے لیے مشکل ہے۔ کفار پر اصحاب محمد طلی ایک سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ در شتی اور تندخوئی سے پیش آتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیر ت کی طاقت، اور ایمانی فراست کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیر ت کی طاقت، اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں۔ وہ موم کی ناک نہیں ہیں کہ انہیں کافر جد هر چاہیں موٹ دیں۔ وہ نرم نہیں ہیں کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چباجائیں۔ انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جاسکتا۔ انہیں کسی تر غیب سے خریدا نہیں جاسکتا۔ انہیں کسی تر غیب سے خریدا نہیں جاسکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصدِ عظیم سے ہٹادیں جس کے لیے اٹھے ہیں۔

## سورةالفتح حاشيه نمبر: 53 🛕

یعنی ان کی سختی جو بچھ بھی ہے دشمنان دین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں وہ نرم ہیں، رحیم وشفیق ہیں، ہمدر دوغمگسار ہیں۔اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندرایک دوسرے کے لیے محبت اور ہم رنگی وسازگاری پیدا کر دی ہے۔

#### سورةالفتح حاشيه نمبر: 54 ▲

اس سے مراد پیشانی کاوہ گئے نہیں ہے جو سجدے کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتا ہے۔
بلکہ اس سے مراد خداتر سی، کریم النفسی، شرافت اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ
سے فطرۃ آدمی کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر
آدمی کے نفس کی کیفیات بآسانی و کیسی جاسکتی ہیں۔ ایک متنابر انسان کا چہرہ ایک متواضع اور منکسر المزاح
آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بداخلاق آدمی کا چہرہ ایک نفس اور خوش خلق آدمی کے سورت
جہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک لفنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف پاک باز آدمی کی سورت
میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ایک لفنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف پاک باز آدمی کی سورت
میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ایک نظر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، کیونکہ خدا پر ستی کا نور ان کے چہروں
پر چمک رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ گرام کی
فوجیں شام کی سر زمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ میں کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے
شے یہ تواسی شام کی سر زمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ میں کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے
شے یہ تواسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 55 ▲

غالبایہ اشارہ کتاب استثناء، باب 33، آیات 2۔ 3 کی طرف ہے جن میں رسول اللہ طبی آیا ہم کی آمد مبارک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے صحابہ کے لیے "قد سیول "کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔اس کے سواا گر صحابہ کرام کی کوئی صفت توراۃ میں بیان ہوئی تھی تووہ اب موجودہ محرف توراۃ میں نہیں ملتی۔

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 56 ▲

یہ تمثیل حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک وعظ میں بیان ہوئی ہے جسے بائیبل کے عہد نامہ جدید میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ " اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی الی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں فی ڈالے اور رات کو سوئے اور وہ فی اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے۔ پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناح پک چکاتو وہ فی الفور در انتی لگاتا ہے کیونکہ کا شخ کا وقت آپہنچا۔۔۔۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر جب بودیا گیا تواگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور الیمی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیر اگر سکتے ہیں۔ "(مرقس، بابا 4، آیات 26 تا 22۔ اس وعظ کا آخری مصد انجیل متی، باب 13، آیات 26۔ اس وعظ کا آخری

# سورةالفتح حاشيه نمبر: 57 ▲

ایک گروہ اس آیت میں منٹھ کی منٹی کو تبعیض کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ "ان میں سے جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفر ت اور بڑے اجر کا وعدہ فرما یا ہے "۔اس طرح یہ لوگ صحابہ گرام پر طعن کاراستہ نکالتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ اس آیت کی روسے صحابہ گرام میں سے بہت سے لوگ مومن وصالح نہ تھے۔ لیکن یہ تفسیر اسی سورۃ کی آیات 4۔5۔18 اور

26 کے خلاف پڑتی ہے،اور خوداس آیت کے ابتدائی فقروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ آیات 4۔ 5۔ میں اللہ تعالی نے ان تمام صحابۃ کے دلوں میں سکنیت نازل کیے جانے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا ذ کر فرما پاہے جو حدیبیہ میں حضور طلع کیا ہے ساتھ تھے،اور بالااستثناءان سب کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ آیت 18 میں اللہ تعالی نے ان سب لو گوں کے حق میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے درخت کے بنیجے حضور ملن کیا ہے بیعت کی تھی،اوراس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ آیت 26 میں بھی حضور ملی ایکی میں میں میں میں ساتھیوں کے لیے مومنین کالفظ استعال کیا ہے،ان کے اوپر اپنی سکنیت نازل کرنے کی خبر دی ہے،اور فرمایا ہے کہ بیہ لوگ کلمہ تقوی کی پابندی کے زیادہ حق دار اور اسکے اہل ہیں۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو مومن ہیں صرف ان ہی کے حق میں یہ خبر دی جار ہی ہے۔ پھر خود اس آیت کے بھی ابتدائی فقروں میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ان سب لو گوں کے لیے ہے جو محمد رسول الله طلی ایس کے ساتھ تھے۔الفاظ یہ ہیں کہ جولوگ بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں۔اس کے بعد یکا یک آخری فقرے پر پہنچ کریہ ارشاد فرمانے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے پچھ لوگ مومن و صالح تھے اور کچھ نہ تھے۔اس لیے یہاں من کو تبعیض کے معنی میں لینا نظم کلام کے خلاف ہے۔ در حقیقت یہاں من بیان کے لیے ہے جس طرح آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاو ثَانِ (بتول کی گندگی سے بچو) میں منٹ تبعیض کے لیے نہیں بلکہ لازما بیان ہی کے لیے ہے، ورنہ آبت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ " بتوں میں سے جو نایاک ہیں ان سے پر ہیز کر و،اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ پچھ بت یاک بھی قرار یائیں گے جن کی پرستش سے پر ہیز لازم نہ ہو گا۔